(19)

## عهد کی پابندی کی اہمیت

(فرموده ۸ ر جون ۱۹۲۳ع)

تشهدو تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا۔

اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صنعت اور خِلقت کی طرف دیکھیں تو ایک عجیب قاعدہ نظر آیا ہے۔ اس قاعدہ پر غور کرنے سے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ اور وہ بیہ ہے کہ جتنی مخلوق ہے وہ سے بولنے کی عادی ہے۔ راہ راست پر جا رہی ہے۔ جھوٹ نہیں بولتی۔ مخلوق سے مراد وہ مخلوق نہیں جو کلام کرتی ہے بلکہ وہ جو انسان نہیں۔ نہ سے سے مرادوہ سے ہے جمے عرف عام میں ہم سے کہتے ہیں بلکہ مخلوق سے مراد بے جان مخلوق ہے اور سیائی سے مرادیہ ہے کہ وہ ایک رنگ پر چلتی ہے۔ دھوکہ نہیں دیت- مثلاً آگ ہے وہ جلاتی ہے۔ لکڑی کا ایک سمحر لاؤ۔ یا کسی اور جلانے والی چیز کا۔ اس کو جلا ڈالے گ۔ اور لاؤ اور اس پر ڈال دو وہ بھی جل جائے گا۔ تیسرا گٹھا لاؤ وہ بھی جل جائے گا اور آگ میں پانی ڈالا جائے تو وہ اس کو بجا دے گا اور تمام پانی میں فعل کریں گے۔ تمام آگیں ایک ہی کام کریں گ۔ گری ایک کام کرتی ہے اور سردی اپنا ایک کام کرتی ہے۔ غرض ہرایک چیزایک دفعہ اپنی جو حقیقت ظام رکرتی ہے وہ حقیقت بدلتی نہیں۔ سردی انجماد پیدا کرتی ہے اور گرمی سے اشیاء تھیلتی ہیں۔ بیش ایک قتم کا زہرہے۔ بیش نر تریاق ہے۔ جس کو ہمارے ہاں جدوار کتے ہیں۔ بعض زہرول میں اس کا دینا زہر کی مضرت کو دور کر تا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہم ان زہروں کی شناخت میں دھوکہ کھا جائیں لیکن بیہ نہیں کہ اس کا اثر نہ ہو۔ اگر صحیح طور پر دیا جائے مثلًا تصویر پر جو آگ بنائی گئی ہو۔ اس پر اگریانی ڈالا جائے گا تو آگ نہیں بچھے گ۔ البتہ وہ تصویر خراب ہو جائے گ۔ اس سے ثابت ہوا کہ یانی کی تاثیر تو موجود ہے مگر اس کا محل استعمال غلط ہو گیا۔ اسی طرح نربیش کا اگر فائدہ نہ ہو تو اس کے یہ منے شیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہو تا بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ ہم نے اس زہر میں نہ دیا جس میں اس کا دیا جانا مفید ہو تا ہے۔ یا مثلاً کونین بعض قتم کے بخاروں میں مفید ہوتی ہے۔ ہر ایک بخار میں نہیں۔ جس میں فائدہ کرتی ہے اس میں مفید ہوتی ہے۔ اگر کونین کسی بخار میں فائدہ

نہیں ظاہر کرتی تو اس کے بیر معنے نہیں کہ کونین مفید نہیں بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اس بخار کی صحیح تشخیص نہیں ہوئی۔

غرض الله تعالی کی تمام مخلوق میں صداقت نظر آتی ہے۔ اس کا دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے کیونکہ اس سے انظام صحیح چتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو انظام گر جائے۔ اگر آگ بیشہ جلانے کی بجائے کمسی ٹھنڈا بھی کرتی تو بہت مشکل پڑتی۔ مثلا آگ کے ذرایعہ روٹی کپتی ہے۔ اگر بھی ایسا ہو آکہ روٹی کینے کی بجائے پانی ہو کر بہ جاتی تو کس طرح مشکل پڑتی۔ آج جس طرح ایک جائل سے بھی جائل روٹی نیسین سے پکا آ ہے اس وقت یہ تقین اٹھ جاتا۔ اس طرح پانی بیاس بجھا تا ہے۔ اگر یہ ہو تاکہ کہمی بیاس بھھا تھے۔ اگر یہ ہو تاکہ کہمی بیاس بھھا بھی ویتا۔ ٹھنڈ پہنچانے کی بجائے آگ لگا تا تو تمام دنیا کا کام درہم برہم ہو جاتا۔

ہمیں ای قانون سے فائدہ یہ ہے کہ ہرایک چیز اپنے کام میں ہے۔ اگر وہ چیز اپنا کام چھوڑ دے تو نتیجہ خراب پیدا ہوگا۔ عورت آٹا گوند حتی ہے اس کو یقین ہے کہ جب آٹے میں پانی ڈالا جائے گا تو دہ گوند حاجائے گا۔ لیکن اگر اس کا یہ یقین اٹھ جائے اور اس کو معلوم ہو کہ آٹا پانی ملنے سے بھی آگ بھی بن جایا کرتا ہے تو وہ کب گوند ھنے کی کوشش کرے گی۔ یا اگر پانی کے متعلق یہ معلوم ہو کہ بھی پیاس بجعانے کی بیاس کو اور بھڑکا تا اور انترایوں کو کاٹ ڈالٹا ہے تو کون ہے جو اس کو بینے کی جرأت کرے گا۔

پی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق میں یہ قانون ہے کہ ہر چیزا پی حدود کے اندر ہے اور وہی کام کرتی ہے۔ جو قدرت نے اسے سرد کیا ہے۔ گرانسان کو کیوں خرابی حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ یہ اس طریق کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً تاجروں کا دیوالہ کیوں ثکاتا ہے اس لئے کہ لوگ ادھار لیتے ہیں اور وقت مقررہ پر نہیں دیتے اس لئے سوداگر کا دیوالہ نکل جاتا ہے۔ گور نمنٹ کمزور کیوں ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس کو نکیس وصول نہیں ہوتا۔ رعایا کیوں کمزور ہوتی ہے اس لئے کہ حکومت ان کی ضروریات پوری نہیں کرتی۔ وو سرے کام کیوں خراب ہوتے ہیں کہ افراپی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے اور ماتحت اپنے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن جب تک ہرایک چیزا پنا فرض جب تک ہرایک چیزا پنا فرض اداکرے تو کوئی کام درست نہیں ہو سکتا۔

جب ہرایک محض اپنا فرض ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے فرمانبردار بندے کہ ہوتا۔ دنیا کہ عمد سے غافل نہیں ہوت۔ جو محض اپنے عمد بیعت پر قائم ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہرایک سچا سلسلہ ایک محض سے چلا ہے۔ جو محض خدا سے اقرار کرتا اور اس کو نبھا تا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے اقرار کیا اور پھراس عمد کو نبھایا۔

بتیجہ یہ ہوا کہ ایک دنیا ان کی طرف تھینچ کر آئی۔ اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عمد کی پابندی نہ کرتے جو آپ نے خدا سے کیا تھا تو لا کھوں انسان کیے کھینچ کتے تھے۔ لیکن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق کی طاقت بدرجہ کمال تھی۔ اور آپ کے صدق نے لا کھوں کو کھینچ لیا تھا۔ غور کرولوہ کی ایک لٹھ جس قدر بوجھ اٹھا کتی ہے جھاڑو کے ہزار شکے اتنا بوجھ نہیں اٹھا کتے۔ اس طرح جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ فرق ہی ہے کہ دوسروں میں اس بات کی کی ہوتی ہے۔

ا گدی جنگ میں بتیجہ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پنچی اور صحابہ کو بھی سخت تکلیف کا سامنا ہوا۔ اس لئے کہ انہوں نے آنخضرت کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کا یہ بتیجہ خراب تھا۔

ہماری جماعت بھی ایک عظیم الثان کام کے لئے کھڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھو تہمارے منہ کی باتیں اور افلاص کا اظہار تہیں کامیاب نہیں کرے گا جب تک ان اصول حقہ کی اور اقرار بیعت کی پابندی نہ کرد۔ جس طرح کو نین مفید نہیں ہو سکتی جب تک اس بخار میں نہ دی جائے جس میں مفید ہو سکتی ہے۔ اس طرح تہمارا افلاص کا اظہار ہے اثر ہوگا اگر تم افلاص کے پابند نہ ہوگ۔ افسوس ہے کہ بہت لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے زندگیاں وقف کرنے کے لئے لوگ آگ برجھے گر اب جبکہ محکمہ نے ان کو بلایا تو بعض فاموش ہو گئے۔ خط کا جواب ہی نہ دیا اور پچھ نے مذر کیا کہ ہم اس وقت نہیں جا سکتے۔ کیا ایس فوج کے ساتھ کوئی جرنیل میدان میں جا سکتا ہے ملائکہ فوج کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی عذر نہیں ساتھ کوئی جرنیل میدان میں جا سکتا ہے ملائکہ فوج کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی عذر نہیں سا جاتا۔ اور اسلام بھی کہتا ہے کا نہم حالا نکہ فوج کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی عذر نہیں سا جاتا۔ اور اسلام بھی کہتا ہے کا نہم حالان موصوص آگر میدان سے آنے والوں کی جگہ پر پورے آدی نہ جائیں تو نہیں تین مہینہ کام کرنے کا کیا فائدہ طے گا۔

یاد رکھو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک فوجی نظام کے ماتحت ہم کام نہ کریں۔ پس سے
افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے یہ غلط طریق اختیار کیا ہے۔ قربانی کا وقت وہی ہو تا ہے جب
اس کی ضرورت ہو اور کچھ چھوڑنا پڑے۔ ورنہ قربانی کی کیا ضرورت ہے۔ بے فاکدہ عذر بنانے سے
کسیں قربانی ہوا کرتی ہے ایک فیض نے زندگی وقف کی ہے۔ اس کو افسر نے بلایا کہ تہیں جانا
چا ہئے۔ اس نے کہا کہ میں تو چار سال سے بیار ہوں۔ اس فیض کا نام نہ پیش کرنا ہزار درجہ بہتر تھا
بہ نسبت اس کے کہ اس نے یہ جواب ویا۔ ہم نے جب اعلان کیا تھا تو کیا ہم چاہتے تھے کہ جماعت
کے بیار اور اندھے لولے لنگڑے زندگی وقف کر دیں کہ اکو ہم بھیج دیں۔ ایسے لوگ جماعت کے
دیشن ہیں اور ایسے لوگوں کی موجودگی میں بھی کامیابی نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ مال باپ اپنے بچوں کے

دشمن ہونگے یا دوست جو بچوں کو سفر پر جاتے ہوئے کھوٹے روپیہ دے دیں کہ جمال وہ جائیں اور کچھ خریدنے لگیں پکڑے جائیں۔ یقینا ایسے مال باپ بچوں کے دشمن ہیں۔ ہال وہ مال باپ بچ کے دوست ہیں جو بچ کو صاف طور پر کمدیں کہ جمارے پاس پچھ نہیں جو ہم تم کو دیں۔ کیا کوئی جرنیل محض اس لئے خوش ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بردی فوج ہے حالانکہ اس کی حالت یہ ہو کہ وہ وہ وقت پر ہتھیار ڈال دے۔ ایسے لوگ جماعت کے دسمن ہیں۔ ایسے لوگ مستحق ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ یہ لوگ مستحق ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ یہ لوگ نفاق سے نام دیتے ہیں ان کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ نام دیں تاکہ ان کی شہرت

ایک مخص وہاں گیا ہوا ہے اس نے لکھا ہے کہ مجھے دفتر میں لگایا ہوا ہے۔ میں کسی طرح کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا کچہ بیار ہے۔ کیا یہ مخص اگر فوج میں ملازم ہو تا تو اس طرح کمہ سکتا تھا کہ اگر اس کے سارے رشتہ دار مرجاتے تب بھی کچھ نہ ہو تا۔ کیا اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ تلوار کے وُر سے تو کام کر سکتے ہیں لیکن اخلاص سے کام نہیں کر سکتے۔ ایسے منافق طبع لوگوں کی سلسلہ کو ضرورت نہیں۔ جب تک خلوص کے لئے تلوار سے زیادہ جذبہ خدمت دین نہ ہو تو کوئی مستحق انعام نہیں ہو سکتا۔ '

میں نصیحت کر ٹاہوں کہ دکھاوے کیلئے کوئی کام کرنا کچھ بھی بتیجہ خیز نہیں۔ کسی شاعرنے کہاہے۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں سبک سربن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو

آگر وہ ظالم ظلم نہیں چھوڑ تا تو میں اپنی بے پروائی اور استغناکی حالت کو کیوں ترک کروں اور اس طرح اس کے سامنے ذلیل ہوں۔ وہ آگر اپنے ظلم پر پختہ ہے تو میں بے پروائی پر پختہ رہوں گا۔ بس وہ فخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں اور مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے عمد پر قائم نہ ہو۔ کیونکہ مومن وہ ہے جو خدا کے لئے نکاتا ہے اس کا فرض ہے کہ آگے آئے اور پیچھے قدم نہ رکھے۔ آگر وہ قدم آگے رکھ کر پیچھے ہٹا تا ہے تو یہ اس کے لئے قابل شرم ہے۔

پس چا ہئے کہ اپنا رویہ بدلو ورنہ ایبا ایمان خدا کے سامنے فیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔
ایسی باتوں سے تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بلکہ اپنی جانوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہو۔ خدا اس کی قدر کرے گاجو خالص ہے جس میں عزت طلبی کا مادہ ہے۔ وہ اس میدان میں نہیں آسکتا۔ پس اپنے ایمان کی ترقی کی فکر کرو۔ اللہ تعالی تم پر فضل کرے اور تمہاری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ جو طاقتور ہیں ان کو کام کی توفیق دے اور ارادوں کے پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔

(الفضل ۱۸ رجون ۱۹۲۳ء)